(32)

## سخت مخالفت کے باوجود جماعت کو آگے بردھنا چاہئے

(فرموده ۲ نومبرا ۱۹۳ ء بمقام لا بور)

تشهد ' تعوذاور سورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنا اول کو دیکھے۔ اگر کوئی مخض اپنے نفس پر یقین رکھتا ہے تو عموماً وہ کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ اپنے گر دو پیش کے حالات کو اپنی قوت سے زیادہ درجہ دیتا ہے۔ تو مایوس ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو حقیر قرار دینے سے اس کی طبیعت میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے جوش پیدا نہیں ہو تا۔ انسان کانفس ہر تعصب سے آزاد اور مطمئن ہو تا چاہئے کیونکہ گناہ وہ ہو تا ہے جس کی کھٹک دل میں باقی رہ جاتی ہے۔ ہماری جماعت کو اپنی ماحول کے متعلق یا در کھنا چاہئے کہ وہ دو قتم کا ہے اول تو یہ کہ ہم اقلیت میں ہیں اور اقلیت بھی وہ اقلیت جس کی بنیاد جنگ پر ہوتی ہے۔ اول تو یہ جس کی بنیاد صلح پر ہوتی ہے۔ اول تو یہ جس کی بنیاد صلح پر ہوتی ہے۔ اول تو یہ جس کی بنیاد صلح پر ہوتی ہے۔ اول تو یہ جس کی بنیاد صلح پر ہوتی ہے۔ اول تو یہ کی بنیاد صلح پر ہوتی ہے۔ اول تو یہ کی بنیاد صلح پر ہوتی ہے۔ اول تو یہ کی بنیاد صلح پر ہوتی ہے۔ اول کرے گا۔

اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کردے گا" کے

پی جس سچائی کا حامل ہمیں بنایا اس کے لئے ضروری تھاکہ وہ زور آور حملوں سے پوری ہو۔
مسے نے آکر کما تھاکہ میں تلوار چلانے کے لئے آیا ہوں صلح کرنے کے لئے نہیں آیا۔ باوجود یکہ
اس کی تعلیم ایک گال پر تھپٹر کھانے کیساتھ دو سری گال بھی پھیر دینے کی تھی۔ دراصل
عیسائیوں نے اس کے معنے بدل دیئے درنہ مسے نے اسے جس طرح استعال کیا تھاوہ صحیح تھا۔ مسے
کامطلب یہ تھاکہ میں اپنی بات کو لے کر کھڑا ہو جاؤں گاجو مانتا ہے مانے جو لڑنا چاہے وہ لڑے۔
ہماری تعلیم بھی ہی ہے کہ ایک طرف تو گالیاں کھائے جاؤ مگردو سری طرف سچائی کو پھیلانے میں
کسی قشم کی سستی نہ کرو۔ پس ہم ایک طرف صلح کے لئے آئے ہیں اور دو سری طرف سچائی پراڑ

کر کھڑے ہونے کے لئے۔ اور دراصل کامیابی کا گربھی ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بحثیت قوم
لوگ ہمارے مخالف ہیں جو مسلمان ہمارے خلاف ہیں وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں ہمارے مفاداکثر
متفق ہیں مگران کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہے؟ اگر ہم کسی وقت ان کی مدد کرتے ہیں تو وہ ہمیں
منافق کہتے ہیں اور اگر ہم الگ ہوجاتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری مصیبتوں میں ہمار اساتھ نہیں دیتے۔
میں نہیں سمجھ سکتا وہ چاہتے کیا ہیں۔ ان کی مثال شتر مرغ کی ہی ہے کسی نے اس سے کہا" اُڑو" تو
میں نہیں سمجھ سکتا وہ چاہتے کیا ہیں۔ ان کی مثال شتر مرغ کی ہی ہے کسی نے اس سے کہا گیا کہ "اچھا ہو جھ
اس نے جو اب دیا "بھلا بھی حیوان بھی اُڑا کرتے ہیں" لیکن جب اسے کہا گیا کہ "اچھا ہو جھ
اٹھاؤ" تو کہنے لگا"بھلا بھی پر ند بھی ہو جھ اٹھاتے ہیں " تو ہماری مخالفت کی کوئی نہ کوئی تدبیر سوچ ہی
لی جاتی ہے۔ اگر اچھے اچھے سمجھ ار لوگ باوجو داپنے بھا ئیوں کی مخالفت کے ہمارے ساتھ مل کر
کام کریں تو 40 فیصد میں کہتے ہیں کہ تم کو کام کے لئے کس نے بلایا ہے؟ مگر ہم وقت پر ان کی مدد کو
خت تیں ہمار اساتھ نہیں دیتے۔

ایک مشہور حکایت ہے کہ ایک آدی کی عورت سے شادی کرکے کی نہ کی بہانہ سے طلاق دیدیا کرتا تھا اور اس کے مال پر قبضہ کر لیتا تھا۔ آخر کار اسے ایک ایی ہوی ملی جس میں وہ کوئی نقص نہ نکال سکا ایک دن ہوی روئی لچارہی تھی وہ باور چی خانہ میں جا بیٹھا اور کئے لگا۔ آج میں کھانا ہیں کھاؤں گا۔ آخر کار اس نے کہا کہ تو روئی تو ہاتھوں سے پکار ہی ہے مگر تیری کہنیاں کیوں ہلتی ہیں۔ یوی نے جو اب دیا کہ تم روئی اطمینان سے کھاؤ اس کاجو اب بھی دے دیتی ہوں۔ میاں جب روئی کھارہا تھا تو یوی نے کہا کہ روئی تو تم منہ سے کھاتے ہو تہماری ڈاڑھی کیوں ہلتی ہے۔ تو در اصل بعض لوگ بہانوں سے لڑتے ہیں۔ کی بکری کے بچے کو بھیڑے نے کہا کہ تم ندی کاپائی کو تہماری ہی طرف سے آرہا ہے۔ بھیڑے نے کہا کہ تم ندی کاپائی کو تہماری ہی طرف سے آرہا ہے۔ بھیڑے نے کہا'ارے تم ہمارے سامنے ہو لتے ہو'اور اسے وہیں تھیڑھار کرہلاک کردیا۔ در اصل بیا لوگ کرت کی وجہ سے دلیر ہوتے ہیں اور وہ تجھتے ہیں ایک احمدی کے مقابلہ میں ان کا تہزار آدی ہے اس لئے وہ جو بات کتے ہیں وہی صحیح ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ دو سری اقوام بھی ہماری مخالف ہیں۔ کل ایک دوست نے متایا کہ کی ہندو و کیل نے انہیں بتایا کہ آج کل ہندو اس بات پر سلے بیٹے ہیں کہ احمدیوں کو جمال تک ممکن ہو اور رجس طریق پر بھی ممکن ہو نقصان پنچا کیں۔ اور ہمارا ایک ماحول تو یہ ہے لیکن یا در کھوجس کے دل میں انسانیت کی شعرو تشمن کی عدم موجودگی میں ایک احمدیوں کو یہ ہور کی بیائے اس کی ہمت بلند ہو جاتی ہے۔ دشمن کی عدم موجودگی میں گھرا تانہیں بلکہ ہمت ہارنے کی بجائے اس کی ہمت بلند ہو جاتی ہے۔ دشمن کی عدم موجودگی میں

سال۱۹۳۱ء

دماغ خالی ہو تا ہے لیکن دسمن کے مقابلہ میں دماغ پر معارف کھلنے لگتے ہیں اس فطرتی اصل کے ماتحت مخالفت کے زمانہ میں ہماری جماعت کو اور دلیرین جانا جائے۔

اگر ہم میں کوئی ایبا مخص ہے کہ وہ مصیبت اور گھبراہٹ میں گھبراجا پاہے تواسے جاہیے کہ گھر میں بیٹھ جائے ہم میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ ہماری بنیاد قربانی پر ہے قربانیوں پر ہی ہماری جماعت کاوسطی حصہ ہے اور قربانی پر ہی اختتام ہے وہی لوگ اس جماعت میں آئیں جو بائیکاٹ سنے ' گالیاں سننے اور ماریں کھانے کے باوجود ثابت قدم رہیں۔ یہ گالیاں اور تکالیف تمام ہماری خیر خواہی کے نتیجہ میں ہیں۔ پس ہارا یہ فرض ہے کہ اس خیرخواہی کو اختیام تک پہنچا کیں۔ روپہیہ او قات 'عز تیں اور جا کدادیں قربان کی جاسکتی ہیں مگرخد ااور اسکار سول قربان نہیں کئے جاسکتے۔ جوبيه كهتام كه مين خدااور خداكے رسول ميں سے بچھ لے ليتا ہوں اور بچھ چھوڑ ديتا ہوں وہ خدا اور خیائے رسول کو نہیں پاسکتا۔ اگر ہمارے کام اس غرض سے میں کہ ہم خداکے لئے کرتے میں تواگر ہم ذرہ بھر بھی چھوڑ دیتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں۔ پس ہمار امقصود ایبانازک ہے کہ جب تک ہم پوری طرح قدم نہ رکھیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے-ہمارادو سراماحول ہیہ ہے کہ خدا کے رسول اُوران کی جماعتوں کے پیچھے شیطان پڑا ہو تاہے مگرخدا کے فرشتے اس کے بندوں کے گر د آجاتے ہیں اور اس کی رحمت کی لہریں اس کے بندوں کے چاروں طرف بلند ہو جاتی ہیں۔ پس جب ہم د شمن کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو اللی ماحول کو دیکھتے ہوئے بھی تو ہمارا فرض ہے کہ کام کریں۔ یہ بات انسانی فطرت میں داخل ہے کہ جب کوئی دیکھتاہے میرا آ قامیرے چیچے کھڑاہے تو بلند ہمت ہو كرتيزي سے كام كرتا ہے ليكن أَيْنَهَا تُولَوْا فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ مِلْ مِلْ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه تو ہمارے چاروں طرف کھڑا ہو تاہے اس لئے ہمیں جسقد رجر أت اور حوصله كا ظمار كرنا چاہئے وہ ظاہرہے۔ یا در کھو۔ نفسی ذمہ داری سے قوی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے اوراگر کوئی مخض اکیلا ہو تو اکیلا ڈویے گالیکن اگر اس کے ساتھ رتی ہے بچاس آدمی بندھے ہوں تو وہ سب کو لے ڈو بے گاقوی کمزو ریاں نفسی کمزو ریوں ہے بہت بالا ہوتی ہیں۔پس قربانی کرناسیھواو ریا در کھو کہ ذراسی غفلت خطرناک نتائج کاموجب ہو سکتی ہے۔ پہلے مسیح کولوگوں نے صلیب پرچڑ ھادیا تھا گر خدانے دو سرے مسے کو بھیجا کہ صلیب کو توڑ دے ۔ کسی فعل کا تکرار پہلی خامیوں کی اصلاح کی غرض سے ہو تاہے۔ جب ہمارے چاروں طرف خدا تعالی ہے تو ہمار اایمان بڑھ جانا چاہئے۔ اگر انسانی کوشش پر ہماری بنیاد ہوتی تو ہم کب کے تباہ ہو گئے ہوتے موجودہ مخالفت کیا ہے اگر اس

ہے دس کرو ژ درجہ بھی بڑھ جائے ہمیں تب بھی فکر نہیں کرنا چاہئے ہم تو خد اکے ہاتھ میں ہیں۔ پیاس سال سے ہاری جماعت چلی آتی ہے اگریہ خد اکی طرف سے نہ ہوتی تو کیا آج تک اس کے زندہ رہنے کی کوئی بھی صورت تھی۔ایک بچہ کے نزدیک سب سے مدد گاراور طاقتور ہستی اس کی ماں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کسی بادشاہ نے ایک بچہ کو چھیر دیا بچہ نے کمامیں اپنی مال کو بتلادوں گا۔ لیکن ہماراجس کے ساتھ تعلق ہے وہ ہستی خدا تعالی ہے۔ ۱۹۱۳ء میں جب میں نے الفضل نکالاتو سید انعام اللہ شاہ صاحب گھبرائے ہوئے میرے پاس آئے اور کینے لگے کہ آپ نے معجد کانپور کے متعلق مضمون لکھ دیا ہے مولوی ظفر علی کہتا ہے کہ میں قلم کی ایک جنبش سے احمدیت کو تباہ کردوں گا۔ میں نے جواب دیا احمدیت تو خدا کی چیز ہے اسے کون تاہ کر سکتا ہے اس واقعہ کو پند رہ دن ہی گذرے تھے کہ ظفر علی کاریس گور نمنٹ نے ضبط کرلیا۔اس نے پھر ہمارے خلاف ککھنے کی کو شش کی مگرد و بار ہ صنبط کرلیا گیا۔ جب کوئی میہ کہتاہے کہ فلاں کام بردامشکل ہے نو گویا اس کاخد ایر ا بمان نہیں ہو تاوہ سمجھتا ہے کہ کام میں نے کرنا ہے خدا نے نہیں کرنا- ہمیں یہ پرواہ نہیں ہونی چاہئے کہ لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں کی ندمت یا تعریف ہمارا کیا کر سکتی ہے ہمارا ہرایک کام خدا کے لئے ہے پس بد دل نہیں ہُوّ نا چاہئے - ماحول اور حال کو مد نظرر کھنا چاہئے دشمنوں کی طرف سے چو کس رہواور ساتھ ہی ایناایمان بھی مضبوط ر کھو کہ تمہارا خدا تمہارے چاروں طرف ہے اللہ تعالی ہماری جماعت کو توفیق دے کہ اسے نہ تو کوئی کام بہت چھوٹا نظر آئے اور نہ ہی بہت مشکل نظر آئے۔

(الفضل كم دسمبرا ١٩١٣ء)

له رساله الوصيت صفحه ۵ روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحه ۳۰۰۳ مع متی باب ۱۰ آیت ۳۳ ما کی سوسائٹی انار کلی لاہو رمطبوعه ۱۹۹۳ء (مفهوماً)

٢ البقرة:١١١